



اختیاق ۱عد



www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru 14

سلسلة قصص الانبياء



## قصه سيدناشكس عليه



## الثنياق العد

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru







خالد احمد فردوسی گھر میں داخل ہوئے، خوشی ان کے چہرے سے گویا طیک رہی تھی۔اندر داخل ہوتے ہی بولے:

"لوجفى! آج توكمال موكيا، مزه آكيا-"

"وه كياباجان؟"

"صرف آج کے دن میں نے دکان پر پانچ ہزار روپے کمائے ہیں اور یہ کوئی کم منافع نہیں ہے، دیکھا جائے تو ڈیڑھ لاکھ روپ ماہوار منافع ہوجا تا ہے اس طرح۔"
"دلیکن ابا جان! بھلا ایک دن میں آپ نے پانچ ہزار روپے کس طرح کمالیے؟"
"ابنی عقل ہے، جب کہ دوسروں نے میرے مقابلے میں صرف دواڑھائی ہزار روپے کمائے ہوں گے۔"

''تو کیا ان میں عقل نہیں ابا جان۔''ان کی بیٹی فوزیہ نے پوچھا۔ ''نہیں!جوعقل مجھ میں ہے، وہ ان میں کہاں، وہی مال وہ فروخت کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں، بھاؤ بھی ایک ہے، اس کے باوجود میں ان سے دوگنا کمائی کر لیتا ہوں۔'

د' آخر یہ کیسے ممکن ہے؟''ان کی بیٹی سعدیہ کے لیجے میں جیرت تھی۔

د' بس یہ نہ پوچھو، یہ کاروباری راز ہے، راز ہی رہنا چاہیے۔'' انھوں نے راز دارانہ
انداز میں کہا۔

'' لیکن ابا جان! ہم البحص محسوس کرتے رہیں گے، مہربانی فرما کر کم از کم ہمیں تو بتادیں۔''

''اچھی بات ہے، کیکن شرط رہے کہتم کسی کو بتاؤ گئیں۔'' ''ٹھیک ہے، نہیں بتا کیں گے۔'' ''تو پھر سنو! میں نے اپنی دکان پر تو لنے کے جو باٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ اصلی

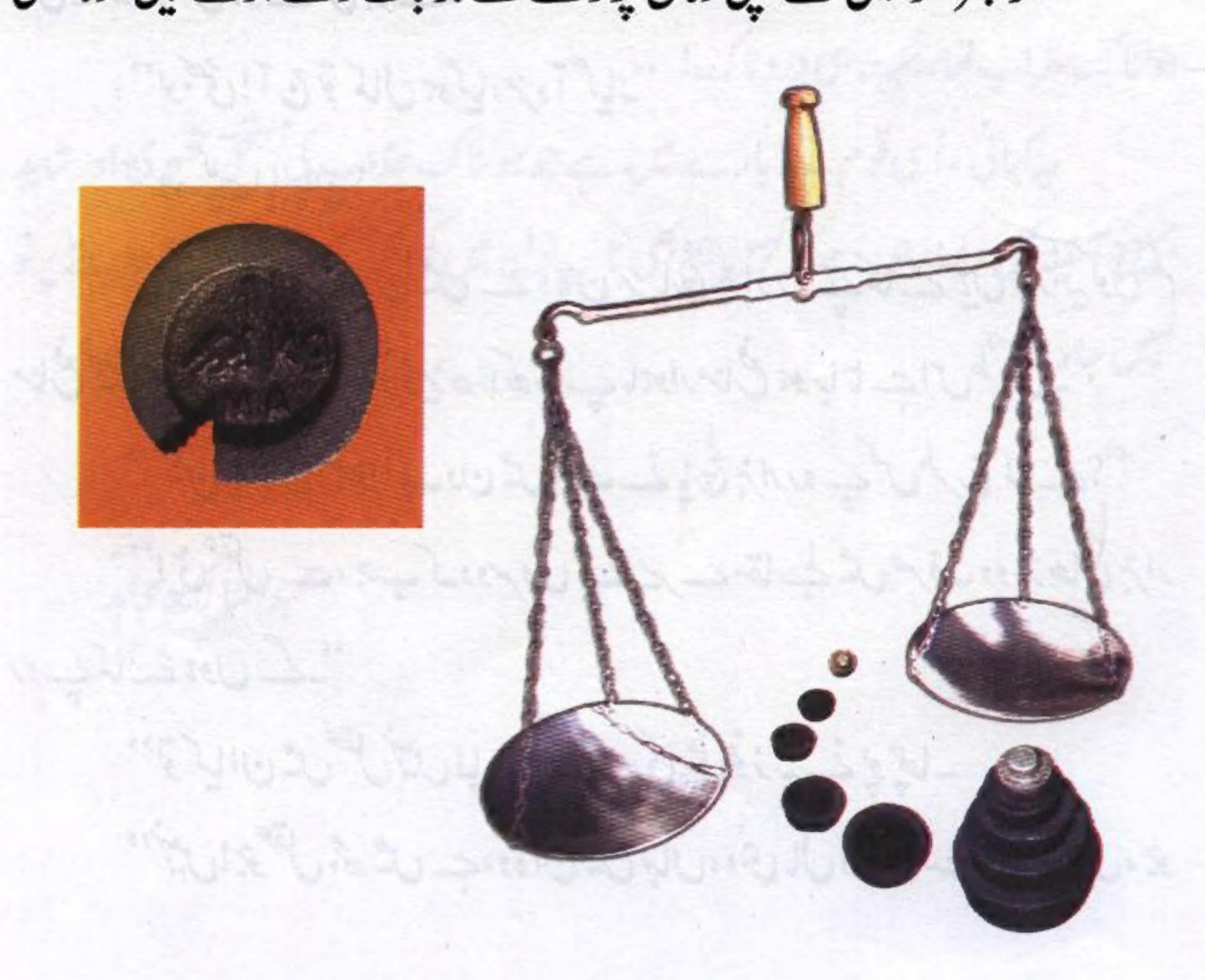

نہیں ہیں، نقتی ہیں، ان کے وزن پورے نہیں ہیں، یعنی ایک کلو والا آٹھ سوگرام کے قریب ہے، یعنی ہزارگرام کے بجائے آٹھ سوگرام۔ اسی طرح دوسرے بائے بھی کم وزن والے ہیں، خریداروں کو بتا بھی نہیں چلتا اور میں شام کو دوسروں سے زیادہ کمالیتا ہوں۔''

"اوہ! اوہ!''ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، چہروں پر رنج وقم کے سائے نظر

آئے گے اور جیرت واقسوں سے مندلئک گئے۔

"كيا موا بهنى! ثم لوك تو يريثان مو كنع؟"

"جی .....جی ہاں! ہمارے خیال میں تو بیکوئی اچھی بات نہیں، کیا اس طرح ہماری روزی روزی رہ جائے گی؟" ان کے بڑے بیٹے عرفان احمد نے کہا۔

" بھی تے ہو۔ ان باتوں کونہیں سمجھو گے، جاؤ ..... جاکر آرام کرو۔"
وہ مایوں سے ہوکر دوسرے کمرے میں چلے آئے اور کافی دیرگھسر پھسر کرتے رہے۔
ان کی بات چیت کا مرکز یہ تھا کہ وہ اپنے والد کو کیسے سمجھا کیں۔ وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آخر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد فرحان کو ایک زور دار خیال سوجھا اس نے کہا:

"وه مارا.....تركيب زبن ميں آگئے۔" "وه كيا؟"سب ايك ساتھ بولے۔

فرحان احمد ان کے کان میں ترکیب بتانے لگا۔ ترکیب سن کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اعمد۔ دوسرے دن رات کے وفت وہ سب اپنے والد کے گرد جمع ہوگئے۔

''کیا بات ہے؟کل والی بات کے سلسلے میں آئے ہوتو میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔''

"بهم تو آپ کوصرف ایک چیز سنانے آئے ہیں۔" فوزیہ نے پُرسکون آواز میں کہا۔ "ایک چیز .....کیا مطلب؟"

"نے دیکھیے، ہمارے پاس ایک کیسٹ ہے۔ اس کیسٹ میں اللہ کے ایک نبی کا فرکر ہے، سیدنا شعیب علیہ اللہ کے ایک نبی کا فرکر ہے، سیدنا شعیب علیہ کا۔ بیتذکرہ بہت ہی خوب صورت انداز میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ سن کرضر ورلطف اندوز ہوں گے۔"

"بھی واہ! بیہوئی نابات، میں ضرور بیکیسٹ سنوں گا، چلولگاؤ۔" اور پھرکیسٹ کی آواز کمرے میں گونجنے لگی:

''سیدنا شعیب علیا کی قوم مدین میں آبادتھی۔ مدین، ملک ِشام کا ایک شہر ہے۔
یہ شہرِ سدوم کے قریب واقع تھا، یعنی بیاوگ سیدنا لوط علیا اور ان کی قوم کے پڑوی تھے۔
سیدنالوط علیا کی قوم کے بارے میں تو آپ کومعلوم ہی ہوگا، اللہ کا عذاب ان پر نازل
ہواتھا اور انھیں ملیا میٹ کردیا گیا تھا۔

مدین والے بُر بوگ تھے۔ انھوں نے بُر اراستہ اپنالیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو بہت بڑے سردار تھے، مال دار تھے۔ دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ ایک وہ جو بہت بڑے سردار تھے، مال دار تھے۔ دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے، یہ بڑے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے لیکن ان کا شرک عجیب تھا، انھوں نے ایک درخت کو معبود بنا رکھا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کا نام اُنگہ تھا۔ ایکہ کا مطلب ہے واحد، یعنی ایک۔ اسی بنیاد پر

## هولناكعذاب

مدین والوں کواصحابِ ایکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

'ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔'
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔'

اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:





مطلب بیر کہ جوابیان لے آیا اور اللہ سے ڈرا، وہ کامیاب ہوا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے ، جس کی چوڑ ائی زمین اور آسان کی طرح ہوگی اور جس نے منہ پھیرا، ایمان نہ لایا اور کفر کیا، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور روز قیامت بھی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہوں گے، اس جہنم یر وحشت ناک فرشتے مقرر ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بیہ خاص عنایت ہے کہ اس وفت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے، اور رسول انھیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائے۔ رسول انھیں حق کا راستہ بتا تا ہے، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے ڈرا تا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے مدین والوں میں سے ایک بندے کومنتخب کیا۔ وہ ان میں سے ایک بندے کومنتخب کیا۔ وہ ان میں سے ایک بندے کومنتخب کیا۔ وہ ان میں سے ایک ،امانت اور اجھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے تھے۔ان خوبیوں کے ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی، اللہ تعالی نے انھیں عقل سلیم سے بھی نوازا تھا، ان کا نام سیدنا شعیب علیاً تھا۔

سیدنا شعیب مالیّلا کی زبان میں چونکہ روانی بہت تھی ، اس لیے انھیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے سیدنا شعیب مالیّلا کی طرف وجی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیں۔ ایکہ کی عبادت سے روکیں۔ انھیں ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دوسرے بڑے کاموں سے منع کریں۔

يهم پاكرسيدنا شعيب عَايِئِلا نے اپني دعوت كا آغاز كيا، انھوں نے لوگوں سے فرمايا:

Maria de la company de la comp

طرف امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کا خوف کھاؤاور میری فرماں ہوں۔ اللہ کا ہرداری کرو۔ میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجرتمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔تم ماپ پورا بھر کر دو، اور محارہ دینے والے نہ بنو۔ اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کوان کی اشیا کم نہ دو، اور تم نیمن میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔'

آپ نے انھیں ماپ تول میں کی سے روکا، زمین میں فساد
کرنے سے منع کیا ظلم، ڈاکا زنی اورلوگوں کے مال کونا جائز طریقے سے
حاصل کرنے سے روکا۔ آپ انھیں پیار اور محبت سے ان گنا ہوں سے بچنے
کی دعوت دیتے رہے۔

لیکن بیلوگ صرف کافر ہی نہیں تھے، بنوں ہی کونہیں پوجتے تھے، بلکہ ان میں اور بھی بہت سی برُ ائیاں تھیں۔ ایک بردی برُ ائی ان میں بیتھی کہ انھوں نے خرید نے کے بات اور بنا رکھ تھے، اور فروخت کے اور۔ یا پھر خریدتے وقت پچھے
پلڑے کے پنچ زائد وزن چپا دیتے تھے اور فروخت کرتے وقت اگلے پلڑے کے پنچ
وزن لگا دیتے تھے۔ اس طرح جب چیز خریدتے تو اصل وزن سے زیادہ وصول کرتے
اور جب فروخت کرتے، تو اصل وزن سے کم دیتے تھے۔ کم تو لنا بھی چوری کی ایک قتم
ہے، اس طرح وہ خود غرض ہو کررہ گئے تھے۔ لا لچ نے آئیس اندھا کر دیا تھا۔ مال ک
محبت نے آئیس کہیں کا نہیں چھوڑ اتھا۔ سب سے بڑھ کریے کہ وہ اللہ کے منکر تھے۔ اللہ کا انکار خود غرضی سکھا تا ہے اور سخت دل بنا تا ہے۔

آپ بار باران سے فرماتے:

'تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرواور لوگوں کوان کی چیزیں کم کرکے مت دواور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، فساد مت پھیلاؤیہ تہارے لیے بہتر ہے، اگرتم ایمان دار ہو۔' آب اُن سے بیجی فرماتے:

'اورتم سر کوں پر اس غرض سے مت بیٹا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دواور اللہ کی راہ سے روکواور اس میں بھی کی تلاش میں گےرہو۔'

ان لوگوں کو جن سے مال نہیں ملتا تھا، یہ انھیں قبل کر دیتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ ا نے انھیں اس بڑے کام سے بھی روکا۔ آپ نے انھیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں تا کہ وہ ان پرایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ان سے فرماتے: المردال المراد المرد ال

إنى أركم بخير وإنى أخاف علا

الاعذاب يوم محيط

'اس وفت کو یاد کرو، جب تم بہت کم عضر بھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔'

یعنی پہلی اُمتوں نے تہہاری طرح نافر مانیاں کیس، زمین میں فساد پھیلا یا۔اللہ نے اُٹھیں بہت طاقت دی تھی، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اپنی طاقت اور زیادہ تعداد کی وجہ سے وہ غرور میں آگئے، پھران کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں ناپ نول میں کی نہ کرو، کہیں ایبا نہ ہو کہتم پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برس پڑے اور سابقہ قو موں کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ نے اُٹھیں مخاطب کر کے فرمایا:

'میں تہ ہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (بھی) ہے۔'

لیکن افسوس! ان کے دلول پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا۔ جھوٹ نے انھیں اندھا کر دیا تھا۔ سیدنا شعیب علیہ کی ان محبت بھری تصبحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ

ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔انھوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جواب میں کہا:

'اے شعیب! کیا تیری نماز مخفے یہی تھم ویتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔'

چروه مذاق سے کہتے:

و تو تو بروا ہی باوقار اور نیک چلن آوی ہے۔

آپ ان کی ہر بات برداشت کرتے رہے۔ان کی باتیں آپ کو تبلیغ سے نہ روک سکیں۔ آپ ان کی ہر بات برداشت کرتے رہے، پہلی قوموں سکیں۔ آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ان کا فداق برداشت کرتے رہے، پہلی قوموں



کے انجام سے سبق سیھنے کی تلقین انھیں کرتے رہے۔ خاص طور پر آپ سیدنالوط علیہ ا کی قوم کا ان کے سامنے ذکر کرتے۔ سیدنا لوط علیہ کا زمانہ آپ سے پچھ ہی پہلے کا تھا۔ آپ فرماتے:

'اے میری قوم! میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہوجائے کہ تمہیں بھی وییا ہی معاملہ پیش آ جائے جبیہا قوم نوح، قوم ھود یا قوم صالح کو پیش آ چاہے جبیہا قوم نوح، قوم ھود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔' مدین والوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی نافر مانی پر اُڑے رہے اور دیگہ:

ا ہے شعیب! تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں اور ہم تو



\* CHASTION STORES

کھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم کھے سنگ سار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے بی نہیں۔ ان کی اس بات کے جواب میں سیدنا شعیب علیظانے فرمایا:
'کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہتم نے اسے پسِ پشت ڈال دیا ہے، یقیناً میرارب جو پچھتم کررہے ہوسب کو گھیرے ہوئے ہے۔'

پھر جب آپ اپنی قوم کی ہدایت سے ناامید ہو گئے اور آپ نے محسوں کرلیا کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں ، ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ حق کوشلیم نہیں کریں گے، مبرایت نہیں پکڑیں گے، تب آپ نے ان سے فرمایا:

'اے میری قوم! ابتم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں تہری توم! ابتی معلوم ہوجائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے معلوم ہوجائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تہرارے ساتھ منتظر ہوں۔'

مطلب ہے کہ تم نے ہمیشہ فق کوٹھکرایا، ہدایت والے راستے کا انکار کیا۔ اب جس چیز پرتم ہو، ڈٹے رہو، جو جا ہوکرو، جلد ہی تہ ہیں پتا چل جائے گا کہ درد ناک عذاب کس کو گھیرتا ہے اور ہم میں سے کون چھوٹتا ہے، تم یا میں۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھ لول، تم پرکون ساعذاب نازل ہوتا ہے۔ سیدنا شعیب عالیہ پران کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ نے انھیں سیدنا شعیب عالیہ پران کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ نے انھیں

اورايمان ندلانے والوں كومخاطب كرك فرمايا:

'اگرتم میں سے ایک گروہ اس (تعلیم) پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہول اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔'

ارسلت به وطابفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى



وين كان طايمة منه المنوال باللان

آپ کی اس دعوت کی وجہ ہے وہ غصے میں آگئے۔آپ کواور آپ پر ایمان لانے والوں کو بُری نظروں سے دیکھنے گئے۔انھوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے تو انھوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے اچھے اخلاق اور پُر اثر آواز سے ان کی تعداد بردھ نہ جائے، تب وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ شعیب علیہ اور جولوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں، انھیں شہر سے نکال دیا جائے یا پھر وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر نے گئیں۔

ان كى قوم كے متكبر سردار كہنے لگے:

'اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی سے نکال دیں گے یا بید کہتم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔'

ان کی بات کا جو جواب سیدنا شعیب علیها نے دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح

آتا ہے:

'ہم نے (گویا) اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں گریے کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو (اپنے) علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسا کیا۔ (اور ہم دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

آپ نے توم کے مطالبے کو تختی سے ٹھکرا دیا۔ بے شک حق کو چھوڑ کر باطل راہ کو اپنایا نہیں جاسکتا۔ ایمان کے نور کو چھوڑ کر کفر کے اندھیرے قبول نہیں کیے جاسکتے، پھر



الله وفي النواق اعترا المؤردي في الطلب إلى الغروة والمؤردي الطلب إلى الغروة والمؤردي المؤردي المؤردي



آب نے اللہ تعالی سے دعاکی:

'اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کرنے والا ہے۔'
موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔'
شعیب علیہ کی قوم نے اس بد دعا کی بھی پروا نہ کی ، اُلٹا آپ پر ایمان لانے والوں سے کہنے گئے:

'اگرتم شعیب (مَالِیًا) کی راه برچلو گے تو بے شک برا نقصان اٹھاؤ گے۔' اور انھوں نے سیرنا شعیب مَالِیًا ہے کہا:

'اگرتو سے اوگوں میں سے ہےتو ہم پر آسان کا کوئی گلزا گرادے۔' آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مدین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کے سبب ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ انھیں ایک زبردست زلز لے نے آپکڑا۔ زمین نے ایسی حرکت کی کہ اس سے ان کی رومیں نکل گئیں۔ ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھیں، نہ ان میں حرکت تھی نہ روح۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما تا ہے:

'پس ان کو زلز لے نے آپر کڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے دہ عربے کے اوندھے پڑے دہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، ان کی بیرحالت ہوگئی جیسے ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، وہی خسارے میں پڑ گئے۔'

ان برصرف زلز لے ہی کا عذاب بہیں آیا، بلکہ اللہ نے ان برکئ فتم کے عذاب





نازل فرمائے، بے شار مصیبتیں ان پرٹوٹ پڑیں، جس طرح وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے اسی طرح ان پر عذاب بھی مختلف فتم کے آئے۔

ان پرایک عذاب جیخ کا آیا۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

'جب ہمارا تھم (عذاب) آپہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (ہمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آپرا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا کہ وہ ان گھروں میں بھے ہی نہ تھے، آگاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی ولیے ہی پھٹکار ہمود پر پڑی۔ والوں کے لیے بھی ولیے ہی پھٹکار ہمود پر پڑی۔ زلز لے اور چیخ کے علاوہ ایک عذاب سائبان کا بھی آیا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: 'چونکہ انھوں نے اسے جھٹلایا تو آھیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔'

سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان پریو م الظّله کا عذاب نازل کیا، یعنی سائبان والے دن کا عذاب! بیاس طرح نازل ہوا کہ پہلے انھیں سخت گرمی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالی فی مسلسل سات دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط کیے رکھی۔ وہ الیم گرمی اور دھوپ تھی کہاس میں نہ تو پانی نے انھیں فائدہ دیا، نہ سائے نے پھھ آ رام پہنچایا، سخت گرمی سے بچنے کہاس میں نہ تو پانی نے انھیں فائدہ دیا، نہ سائے نے پھھ آ رام پہنچایا، سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔

ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا۔ اس کو دیکھ کروہ بہت خوش ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے تا کہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکیں، جب سب کے سب بادل کے ینچ جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاروں کی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ ان پر برس پڑا۔ ساتھ ہی زمین نے بھی حرکت کی ، بہت زبردست زلزلہ بپا ہوا۔ پھر آسان سے ایک زور دار چیخ نکلی اور روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایسے ہوگئے جیسے بھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہیں تھے۔ جولوگ سیدنا شعیب علیا اس میں ایاد ہی نہیں تھے۔ جولوگ سیدنا شعیب علیا اس کے دانوں کو سیدنا شعیب علیا این مانے والوں کو ساتھ لیے اس شہرسے نکل گئے۔ اس وقت وہ فرمارہ ہے تھے:

'اے میری قوم! میں نے تم کوا بنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافرلوگوں پر کیوں رنج اور میں نے تہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافرلوگوں پر کیوں رنج

"-U95 LESS OFFICE OF THE PARTY OF THE کیسٹ کے جھک گیا۔ پھر
انھوں نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور بولے: ''میرے بچو
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آئیھیں کھول دیں، لالچ اور حوص نے میری
آئھوں پہ پٹی باندھ دی تھی۔ میں آج سے عزم کرتا ہوں کہ بھی ماپ تول میں کی نہیں
کروں گا۔''

بجے خوشی سے اپنے باپ سے لیٹ گئے، ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ ایک انسان راہِ راست پرآ گیا تھا۔



## هولناكعزاب

خودغرضی، ایک بھیڑ ہے کی مانند ہوتی ہے جوظوم نیت ممیر اور کردار کو کھا جاتی ہے توموں کی خودعرضی اُسے لاجی ، حرص اور فساد کی أك راه يرك جاتى ب جمل كا آخرى قدم أنفيل "مولتاك عزاب" ے دو مار کر دیتا ہے "مولتاك عزاب" الى الك قوم كى كهانى ب الله تعالى كى ذات كے معر! سرے لے کریاؤں تک بددیائی کے بیرا اليى قوم، معمولى نبيل، مولقاك عذاب بى كى فن دارهى زازكاعزاب، في كاعزاب سائبان كاعذاب جوأن كے جسموں كوخاك ميں ملاكيا سرکتی، بددیانی اور گرائی نے اُنھیں برباد کرکے رکھ دیا "مولناك عزاب" مرش اور بدویانت قوم کی کہانی!

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru



